备办路面安存英是安安斯共英国西蒙蒙亚西亚 إنَّ الدِينَ عِنْ لَا لِلهِ إِلَّا ت مردر کا مات مفخر توجودار عَجَّ سَحًا دُمِوْزارَ الْمُثَادِ برابتام مولوى ابوالوفان بيرا التسيني متبا بخشيان ولوى فانس تم محبس علام الخفر كتج يكالل الكان طابع هوا

<u>姭雧甀裺嵡祴碞巈軅痿砨殗舽僯歀葯쥐愸竤碤夌禭鋴鉖荗媠龚繧娤綅濓獂嘠欮貁</u> إنَّ اللِّهُ يُنْ عُنا ورذكرميلا ومبارك صنرت مسروركا تناس مخزموجودا بسسازطن الزهيس

تهسيل

زما نبحالميت مين نجي عرب ايك فصيح اللسان قوم تقي هر مرا كم حَمَع مين ابني رَبِي عُرَبِهِ جوم و کھا تی تھی اسسلام کی جوم رشنا سی د سکیے کہ اوس نے اس قدر تی قابلیمیہ روکا نہین بلکہ ا دسکی رو بدل دی ا ورج زبامین ہےجافخر ومیا ہات کے گیت گا یا رتی تھین وہ ہرمو تعدیرخدا ء ذ والجلال کی حمد ونعت کی نغیسنجی کرنے لگین حمویمیون ا وزنکاح کی محلس کے خطبے اوسی وقت کی یا دکا رمین۔ اسلام کی اس دیر منہ رسا بنے کے سائے رہیے الثانی سلتاتلاً کی اٹھائیسوین ایخ میری حیوٹی لڑا کی بره بگرکی سبم اللّٰہ کے موقعہ پرجب احباب وعزر جبع سوسے تومین سفے پہرخطبہ پڑ عاجبتين مذبب اسلام سكي محاسن اوررسول الكيصلي اللهرهلير وسلم سكيره نندگی مخصراً بیان کئے تھے خطبہ الیمامقبول ہواکہ اوس کے بعد اجاب – لىين داخل كرسكے شايع كر ما يسدكيا۔

ا را کر ضروری اصلاحین فرائین -برا دران اسلام سے اسید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اُٹھا مُن گے ۔ در مصنف کو دعا دخیر سے یا دفر ائین گے ۔ مره حادی ا نن نی سلستاله جیدر آبادوکن محکرسسجاد مرزابیگ دملوی

## بسالة الزكن الرئيس

اَئِهَ اللهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَهُ اسِّ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَکَهُ الْتَحَمُّلُ فِی اَلْاَحْرَةِ وَهُوَ اَلْتَکِلَیْمُ الْخِبْلُارُ وَالصَّلُوُّ وَالسَّلَامُ عَلَیْ خَبِی حَلْفِهِ مُحَکَّرِ وَاللهِ وَاصِحا بِهِ جَعِین صاحر!

گرست و ساره سال مین دلی آن کا اتفاق توکمی بار سوا یسکس کی وقت کے سبب تمام اجباب سے ملاقات نہین ہوسکتی تھی۔ مین آب صاحبا کٹا منون ہون کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے آج میٹے خرسے شنے وقت کو دلیسی سے گزار نے کیلئے کچھ با تین بھی کرنی چا ہمین ۔ لیکن کیسی با تین وہ باتین نہین جنی جو ابد ہی یوم صاب کرنی پڑے ۔ ملکہ اسی باتین جو ہما ری اصلاح حال کمیڈ مفید سون ۔

انیان کے جیسے طالات ہون وسیسے ہی اوس کے خیالات ہوتے ہیں خوش حالی ادر تندرستی کے زیاز مین عیش وطرب کے خیالات زیادہ آتے ہین

له تمام تعربیت اسی الدکومزادار ب ، که دو کچهد آسان ن مین سب دور جو کچه زمین مین سبت (سب) اوس کاسب ادر آخرت مین بجی ادسسس کی نقر لین سبت اور و جی حکست والا ادر باخر سبت - بیاری اورمصیبت شکے زاندمین مصیبت و خ کرنے اور تداہر صحت کاخیال بہت آیا مان من حیثیب شد. انقوم سارمین اور بیار سمی جان ملب - الکا مرض بحام وری احکام حذا و ندی سیے غلت اور ار لکاب معصیت - اسلئے ان سیکے پرجلسه مین خوا ه بژامویاچو ما محلسی موما تمدنی ایمسیاسی سواے اس سیکے اوا ذكرموسكتا سب كدمرض كي وواحصول صحت كانسخه شفا يابي كي تدبسر سعنے اصلاح مال معاست ومعا د کی تد ابسر رینخور کیا جائے۔ مرض مصیت ہے تو علاج اس کم سواا وركيا سوگاكەسب ملكراڭىدانىدكرىن-آكرين كرا لله تَطْمِئُنُ الْقُلُونُ اللهِ تعالیٰ خووفرا یا ہے۔ وَمَالَكُمُ مِنْ كُونِ اللهِ مِنْ قُولِيّ وَلَا يَضِهُ بِ اور سم الما نون كا الله كورت موانكوني ووست من نكوني مردكار ں کین انتدنغالی کی جمت اور مدد حاصل کر شکیے لئے ہم کو اپنے تینن اس فابل نباہ چاکھا ، الله تعالی مبرر حمت نازل کرے ہم دسیکھتے ہوئی کہ خدا و ند تعالیٰ سے متسام کائنا ت مین ایک منتظم ورناشغیرقا نون جاری کرر کہاہیے اور تمام د اقعاس ا وس کا نون اور انتظام کے بموجب صاور ہو تے بین -سُسْتَةَ اللهِ الَّاتِئ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلُ وَكَنْ يَحَ لسُنَّةُ وَاللهِ تَبِكُ يُلاَّ -يه المنركا وستورسے جو بہلے سے ہوما حیلا آ باسہے اور د وتتورمين تهمي د تغيير بندل موام وانها وك-

جيطرح مورج اورجا ندكاطب لمدع وغووب اوررات اورون كأفهورمقرره قاعدون بموجب مزئاسيع اسيطيع قومون كى ترقى اورتنزل سكيمهى خاص خاص فواعدمن ا درجنتك ا ون اصوِل ريکار نبد نيموه السا نون کوتر تی اورعروج پرکهومنجاستے مېن ده ونيامين قائم نهين روسكتي-كائنات كى تمام چىزىن متدرىج بىدا موتى اورتبدرىج نىأ موتى بن ككين أننز ت یک زوال نهین آتا حب کک که اون مین سسے و «معلامیت وه قوت گ ئے جورونکی بقاکیے لئے ضروری تھی۔انیا ن کھی ٹر ہا نہ ہونہ وہ کھی اوس کے صبح وقوا دمین تحلیل و ترکیب کا انتظام خواب مذہویا ا وسکا مزاج افتد ه نه شخه کوئی قوم فن نه مهواگر ده اینی اوس فابلیت ا ورصلاحیت کوفائم کمی نے اوسکومعراج ترقی پر مہوسنجا یا ت ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَوُ يَكُ مُعَاتِرًا نِعْمَتُمَ ٱلْعَنَّمَ الْحَلَّى فَوْمِرِحَتَّى يُعَاثِرِ وَامَّا بِٱنْفُسِهِمْ-، ملّه برن نهبن وه نعت جوا کیس و می وی تھی حب مک وه اپنی صلامیت بس، گرمهم و محیصے بن که اندنس داسسبین ، مین جان سات سوبرس مکسب ى نون كى تىندى وتىدن كائ فتاب كيرا دن برس نصف النها و ابن الوقت كيك شخص معي نهين ب عب عبي كلي المالاً للله هي ساريس الله كاكبين والامور أكريم و كيفيهن كه مندوسان مين ملا نون كاللطنسا

ں گورمنسٹ قائم ہوئی و اور مین صاف صاف کیون نرکہون برنش گورنمنے شے سے خارج کر نانہین جا ہا۔ اگر ہم د سکھتے ہیں کہ پورم قبال غووب مور ہاہیے ۔ا ورجو ملک اون سکے بزرگون سنے بہٹ ہماخون ہے وہ اوکی با قابلت سے سکلے جاتے ہیں۔ اگر بم دستیتے ہیں ک رجع جابان سسے چیئر بھرزمین نہیں جھین سکا ایر ان وتر کمسٹان کے علا۔ 'امل غصب کررہاستے۔غوض جب ہم دسکھنے کہ یہ زمن جبکو اسلام سکے ن نے کا فخرتھا اج ملما نون پر تنگ تی جاتی ہے ۔ توہکو مانیا پڑ اُست نون مین ست ضرورکو کی ایساج مرکو کی الیبی قابلیت کر ہوگئی سے جواوکو مرداری سکے رتبہ سے گراری ہے۔ اور اس زمانہ کی حالت پڑور کرنے سے قوله کی تصدیق موتی ہے ک<sup>رد</sup> مسلامان در گور ومسلمانی در کتا ہے " قا نوِن قدرت کہیں کھوا ہوا نہیں ہے لیکن مظا سرقدرت میں مم اوسکو د ے میم و سکھتے من کہ یہ قانون قدرت ہے کرزور آور کمز ور کو مٹا نے اور فاکر۔ ش کرنا ہے بی جو ہے کو کھاجا تی ہے کتا بلی کو یہا ڈ ڈا اناسے اور کتے کو لیاہے کڑی کمبی کاسکا رکرتی ہے۔ بازا در ببری کبوٹرکا سُکا کرتے ہن میرترنگی جانورون کو کھا جا <sup>ت</sup>ا ہے ا ور <sub>ا</sub>نسان شیرکو ہلاک کر نا<u>ہے</u> ۔ ا*سطے ج* انواع انواحفاظت نهين كرسكتے وہ رفتہ رفتہ سنتے جاستے ہیں ۔ انسان اس قانو بن سح تشف نہین ہے ۔ ج قوم تنا زع البقائے میدان میں اسینے تنین قائم نہیں رکہا تھ دہ عاد وٹر دکی طرح مٹ جانی ہے ہووی فیاکے کنارے پر آسگے لمبن ملا ٹونکا

میرے دوستو! مم مخرنبی آ دم شھے۔لیکن آج نصابہ بنت بین۔ اسکی صرف میہ وجہہ ہے کہ تنا زع البقا کی خاک میں ہم ارکیا تشكست كى علت بهيد ہے كه مهكو نواميس نطرت كا كم الهی کی ہم یا نبدی نہین کرتے اسلام سنے سکو بیہ نہین تهٔ د سرے سیتھے رمن اورکا ملی اورتن آسانی اختیار کرسکے ہوجا مین ۔ بیر ہمبین کہا کہ خود غرصنی اور نفنس مرستی شیوہ کرے اپنی قو می مٹائین ۔ مکیدیمہ تعلیموی کرستی و کوشش جد وجید اختیا رکزین ا ورزهرف ہے تقاملکہ قومی تقائے کے الئے حان کھیائین :۔ تَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُو وَاوَجَا هَلَ وَ سَبِينِلِ الله أولئِكَ يَرُجُونَ مَنِحَمَّتُ اللهِ وَا لِلْهُ عَفُولُ مِنْ صَصِيدُ عِلْهُ وَلَا ايمان لا-نے امترکی را مین ہجرتین معنی کین اورجہا ومعی کئے - یہی من و خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹے بن اور انٹر سختنے والا اِن ہے۔ اَلّٰذِي بُنَ الْمَنْوُوهَا جَرُوْا وَجَاهَلُ وَا فِي سَرِ اَلّٰذِي بُنَ الْمَنْوُومِ الْجَرُوا وَجَاهَلُ وَافِي الْمِيْرِ للهِ بِآمُوَا لِهِمْ وَٱلْفُنُومِ لُمُ اَعْظَمُ <َرَجَةً عِنْلَ اللَّهِ وَاوْلِئُكَ هُدُالْفَائِزُونُ -جولوگ ہمیان لائے اور روین کے لئے) انہون سنے ہجرت کی

یا ن ورہے مین کہین بڑہ کر بن اور میں مین جو منسر*ل* إُنَّمَا المؤمنُّونَ الَّذَيْنَ الْمَنْقُرِبِاللَّهِ وَرَسُو لِلهِ شَكَّرَ لَهْ يَدُنَا بُوُا وَجَاهَ لُ وُا بِاَ مُوَالِهِ هَدُواَ اَنْفُسِهِمْ ﴿ فِي مُوالِهِ هِذَوْلَ الْفُسِهِمُ ﴿ فِ سَبِيلُ اللهِ أَ وُلِئِكَ هُمُ الصُّالِ قُونَ -بس سیے ملان تو وہ من جواللہ اور اوس کے رمول پر ایما ہے تھے رکسی طرح کا ٹنگ دوسشبہ) نہ کیا اور اللّٰہ کے رہتے مین اپنی سیا ہے ماکٹے ش کی دحقیقت مین ) یہی سیج دمسلمان) مین -یهه فاهرسیه که هجرت ۱ ورجان ۱ ور ال سیے جهد وسعی من احرمہن قومی بقا ا ورقومی رُق ہی کے لئے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہن کومیلان نفن پرستی مین گرفتار مہن۔حب ہم دھیکھتے ہیں کہ خو ے فرقہ کو کا فر بنانے اور اسسلامے خارج ک ن کر تا جب ہم دیکھتے ہیں کوسلمان اپنے مہی بھا ٹیون کی بینج فتنی روف ہن تو بمرکو مانیا بڑ ہاہے کہ *مسلم*ا نون نے قرآن شریف <del>ک</del> تكام ادراوس پیغیرکے ارشا د کوئمبلا دیاہے جو ہرموقعہ پر اُمتنی الممتنی فرما ياكرتا تها-یا ہوا ری بہہ برنستی نہین ہے کہ اللہ تعالی توہم پر وتنا مو<u>رط</u>ے موكه ما رى مراست كيك اينا اليابيا را يغربين عرب كي تنسبت

لَقَٰلَحَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنْ ٱلْفُسِكَمُ عِرْبُرُ عَلَىٰ هِمَا نِتَّهُ رَحْدِ رُبُصٌ عَلَيْكُهُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَ وُقَّ تَحْصِيلُهُ " لوگو إنتهار سے باس تم ہی مین کے ایک رسول آ سے ہیں -تہا ری تکلیف انبرشاق گزرتی ہے اوراون کو تمہاری مہبو و کا سوکا ہے۔ داور) ملما نوکن پرنہایت درسے تفیق داور) مہر ہان ہن۔ اور سا رابهد حال ہے کہ اوس پغیر کے حالات سے کما حقہ آگا ہی ہی۔ ۔ ' ا برے اس خطبہ کا بڑا مقصد نہی ہے کہ مین اوس بیٹیسر کی جب کی تان من خدر نے وصا ارسلنگ الارچمنیه للعالمین فرایا ہے کیبه ما لات ب<u>ها</u>ن کر ون-التد*عاے بے وایا ہے۔* مَا آیُّھَا النَّاسُ قَلُ جَاءَ کُمُ الرَّسُولُ مِالْحَقِّ مِنُ تَنْ تَكُونُ فَامِنُو خَنْدًا لَكُمُ وَإِنْ تَكُفُّ رُوْافَاتَ لِللهِ ا فِي السَّمُواتِ وَالْآسُ ضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمُنَّا اے لوگویہ رسول دیشے ختر) تھارے یاسس الک کیطرت کا سچى بات كيكراً ياہے - اوسيراييان لاؤ-يهة تهارے كئے بهتريوگا ا در اگر تمرنه ما تو الله تعالے كا ہے جو كيمبر آسانون اورزمينون مين ہے اورانتدعكم والااورحكمت والاسب-

مایا کر تا ہے جوالسی شریعیت جاری کرتے من جولوگون کی اصر مطلاحى لفط بهن جن كى حقيقت يكي سمجه ليناجا ہيئے-ہ ہے صاحبون مین سے جن لوگون نے انسانون اور اوکی طبالہ غور کیا سوگا و ن کو بیصه بات معلوم مرو ئی مرو گی کم تما و ات و نبانات یاع حیوا ثابت کی طرح تمام امنیان نه ایک سی مفصلت ایک سی عادت ایک م اظاق ر سکھتے ہائے ندایک ہی انسان اپنی ابتد ادعمرسے کیکرآخرنگسس ہی روش ایک ہی طریقہ ایک ہی خیال اور را سے برقائم رستاہج ون البیسے آ دمیون کو دستھتے مین جو اوامل مین خراب - برجلن رینے میکن آخرمین نهایت نیک - نهایت شریف اورسیدین گئ سیسے بمبی و کھائی دیتے ہن جراِبتدامین نیک رومیرا ورخد ابرنستاتلی ان بعد مین بدرویه اور گراه ہو سکئے ۔غرض سرایک مثال سے یہ بت ہوتا ہے کہ انسان مین تغیرطات بہت تا مانی سے ہوتا اور ہوکڈ ور نەصرف ان ن كى خصوصيات طبعى ملكه اساب خارجى سمى انسان كى وررويه پرمېټ اثرة اسلتے مين پچونخوانسان دنياين من محلوقات اور افضل کا 'مات ہے۔ اس سب سے جو اعمال اوس ہے صا در میون کے او لکا اٹر یمی دنیا کے امن آسانٹس فلاح پرزیا دہ وسيج زياوه بإندار اورزيا ده نتيج خيز وكا- آپ و سيحتيمن كرمب انسان

اصول مکام احنسلاتِ کے یا نبدرہتے اور ہاہم انتظام اور تمدن کو قائم رکہنا واستے من تو مل*ک مین کسی سربنری* اور کیسی خ<sup>رمش</sup>حالی نظراً تی سے کیک جب مہی لوگ اپنی قوت بہی<sub>می</sub> وسعی *سے کام سلیتے می*ن تو ملک ویران شہرریاد طلقت پرتیان موجاتی ہے۔ اور عباد اللر سے خون یانی کی طرح بهدھاتے من متھوڑی دیرے لئے فرض کیئے کہ تمام انسانون کی خصلت مین ماضا ترسی خونربزی ا ورخنگ وجدال کی قوت زیا ده بیره جاسئے تو و نیا کا کیا ط ل مو۔ بربا دی۔ فنا ۔ پریشانی۔ ویرانی مارےعالم مین تھیں جائے۔ نہ یا ن بہاتے اور گنا ہ ومعصیت بھیلاتے بھرین - ٹاریخ شا ہرہے کد سکڑو رس کس اس ہی نبی نوع انسان سنے جرتہذیب وتمدن کی وعو میدار و نیا کے امن مین خلل ڈو الا ہے ۔ اور شقا دت وسعصیت کا کو کی کا م نہیں جا کیکن د نیا کی خوش قسمتی سے بعض قدرتی اساب اسیے پیدا موستے ہیں ج<sub>وا</sub>ن ور نر مضلت ا نسا نون کی ملبیت کی باگ مور ڈسیتے ہیں۔ انسانو کی خوش قسمتی سے اوکی طبیت من اثر ندیر ا وہ سبے اوسکی روح طبح برالی کیل بھرجاتی ہے اسیطرے سمال کی اور صداقت کی جانب سبی مڑجاتی ہے ۔ او یسی اوسکی سنجات کا ذریعہ سب مضرا دند تھا سسے جرسے انتہا کا درا در سے آن ، اوررهیم سب اون مین کوئی ایساشفس پداکر دیا سب و اوس قوم ا ون کی غلطیون پرتمنبه کر تا ۱ ور ۱ ون کو را ه راست کی طرف م ایت کر تا -وَاللَّهُ مَعْنَصُ بِرَحْهَتِهِ مِنْ لِيُّشَكَّا وَمُ اررا للرَّمِن كُوعِاتِهَا \*

، کے لئے فاص کر لیتا ہے۔'' اصطلاح مین اس شخص کو یغمہ سکتے متفیض ہوتا۔ اور لوگون کوخدا کی مرضی سے آگا ہی دتیا ہے یر کوئی تعجب کی ایت نهین که اسیسے توگون مین جو گرای ا ورضلا ئے ہو کوئی الساشخص پیدا ہوجو اون خیا لاث • ورخوبی ہو ہے۔ اوربت تراسٹس کے ہان حضرت سم آج کل مبی دستینتے ہن کہ تعض ہوگ مہت اچہا شعر سکتے مہن اگرچہا ماند ان مین کو کی شاء نہ ہو۔ اورجب الله تعاسے تسی شخص کومما زفر چا ستاسپ تو ملکات تربینه اوسکی طبعت مین خاص طرر پیرا کر دیا ہے ورچ که و متحف عقل سلیمرکهها مست وه و ا قعات کاصحیحطو رمیر اندازه کرماا ت سے صحیح تنام کی آتا ہے۔ اس طرح اپنی قوم کے اعمال ا فَاكُرُ لَنْفَرِ وْ وَ لَمَّا سَبِيَّ لَوْ ا وَسَكُو بِيِّينَ خَرَا بِيا نِ نَظْراً تَيْ بَين - ا در د ۱ ون سے پرمبنرکر<sup>۳</sup> اسبے مکد د وسرون کو بھی اوان ب ا *و سکوما ته*ه وحی کی تعلیمر ثنا تل ہو تی سیے جو خاص فیف<sup>ا</sup> را مبیاعلیبرالسلام کے سوا وو سرو ان کا حصہ نہیں سسے سرقول مرمنی الهی<sup>ا</sup>کے مطابق ہو<sup>تا</sup> سے اور اوسکی تعلم شریعیت ہ ۔ جب کک لوگ اوس شریعت پر<del>سٹ</del>یتے من اون کی حالہ ہتی سے ا درجب اونین گراہی پیدا موجا تی ہے تو بھرا ون کی و الى موجا تى سەپ ا ورىھر د د سرا يىغىم معوث. جوامان کو او اِمر و فو دہی شربیت کی تعلیم دیّا اور او ن کی حالت کی

اً ٱرْسَلْنَا فِنْكُمْ ٱسُوْلًا مِنْكُهُ يَتُلُوْعَ كَنْكُ وَيُرَكِّ مُنَاكِدُ وَيُعَلِّمُ كُوُ الْكِتْبِ وَالْحِكْمُةِ مَا ئَعَلَّمُكُوُّ مِنَّاكُوْتُكُوُّ الْغُلَمُوْنَ -میسا بھیجا ہم نے تم مین رسول تم ہی مین کا ۔ جو ہا ری آمین ممکو بڑ<mark>و</mark> و ساتے اور تہاری اصلاح کرتے اور تم کو کتاب اور مقل کی بابتن سکھا تے ۔ اور ممکوانسی انسی باتین تباتے جربیلے سے تم کومعلوہ آج سے چودہ سوبرسس میلے کی تاریخ اٹیاکر د مکیو ا دس زما نہ کے لوگون کے عادات اطوار ا**خلاق** معاشرت خیا لات اورمققدات نرسی مطالعہ کر و تومعلوم ہوگا کہ اوس زمانہ میں جالت تا رکی خوزری ہے جیا تی ر اسی شرک وکفرکی کثرت تهی - اتباوقت نهین سے که مین جید اگریجی تهاوّین بيان كرسكون - روا - فارس يوب - كي ما ريخ البّاكر ديكمه لو اور اوس زمانه كا الت کا پتہ چلا وُ تومعلوم ہو اسب کہ اوس زمانہ مین اسیسے بیٹیرے مبوث موسنے کی ضرورت تھی <sup>ل</sup>ج ا دن خرا ہون کا استیمال کرسے ۔ ا در **لوگو** ک اه راست پرلاسے مضراوند تعاسلے کی سیانتہا رحمتون میں سے ایک سري كاوسن ايسابينير بهاجو رحمة للعالمين "كانت كاراجاناسيع - حس ك سیحی ا ور سبے مثل تعلیم سنے دنیا کو ضلالت اور گراہی سسے لکا لا۔ اور املام کے نورسنے تمام عالم کومکنور کرویا۔

علم د وطرح کی موتی ہے۔ ایک تو مثال سے ا در د و سری تقین . لوگ اوسکو د کھکر اتباع کر ٹن ۔ اور نیک نجائمن ۔ اور سسری ثعلبوا وا مرو **نوا** ہی شربیٹ کا ع**ل**ر سکہا' هِ وحي ا درا کهام رباً ني ڪے ذريعه سيئے حاصل سو اسو-مثالی تعسلم برغور کوسنے سے سیئے ہمرکو رسول انٹرصلی انٹرعلی ۱ و ارنح عمری ا در و ا تعات زندگی کا مطالعهٔ کرنا جا سیئے ۔ ا ورحفا کق شرادیا وم کر نے کے لئے قرآن وحدیث کا علم صرورہے ۔ یہ ماحمکن بات ہے ا سیسے ننگ وقت ا ورمیو نے خطبہ مین ان ‹ و نو ن ا قو ن کا مبیان شرح ومسط کرسکون . مین صرف مثال سے طور برخید د ا قبات بیان کردلگا ے ما بت سوگا کہ انحفرت صلی الله مللہ وسلم کی ذر ت با سرکا ست من یے اوصات مصح جوانیان کا ل من ہولنے جا ہئن۔ اِ تلک لی ہندی عظیمہ اور آپ کی تعلم الیی فطرت انسانی کے مطابق سحے بیٹمیں۔ را ور آب کے دین کے کائل ہونے کا۔ نخضرت کے واقعات زندگی کا مطالعہ کیا حا**۔** سلخ سن خلقاً آيکوصفات حميده ست متصف بيد اکيا تها - ا ور ' مغرسنی کے زمانہ مین تھی آپ سے تکو کی ایسی ضیف حرکت صاور نہر ہوئی جیا کر عجم ن سسے موا کرتی سہے ۔ خاسنچ حس زما نہ مین آپ علیہ معربیے

ن شیعے اور وو د ہ ہیئے تھے تو **مرت بیّان** رامت کا دو د ہ ہیئے اور بیّا ب انیررضا ئی بھائی سے لئے چپوڑ دیتے تھے۔ آپ سکے بول وہرا 'ز ت مقرر تھے کہ ا دمیونٹ آپ کوجا دھم ورت پر لیجا۔ ا ورأیب کے کیڑے کہی ٹا پاک نہ موستے ا ورز کھی آپ کا سربرمنہ ہو آ ب کے والدحضرت عبد اللّٰہ کا انتفال آپ کی و لا وت. قبل واتحا حضرت آمنانے آپ کوچیہ برمسس کاجبو ﴿ انتحا اموجہ ســ ی سے کفیل آپ کے وا و اعبد المطلب ہوسے - دوبرس بعدا ون کا بھانے يًا - تب ابوطالب، يب سمي جي سف كفالت كي - اس زمار من كم معلم مين فیک مالی ہوئی۔ اور ابوطالب نے آپ کے وسیلہ سے مینہ برسنے کی دعا ما كى . الله تعاسك نف خوب مينهد برسايا - ابوطالب السبي خوش موسك فیرسن بهتیج کی شان مین تصیده مکهاجی مین اس دانعه کا ذکر کیا<u> سیم</u>- و ه اب بهی موج دہیے اور و اقعہ کی صداقت کی شہا و ت ونیا ہے۔ بار وبرس کی عمرین انحضرت ابوطالب کے ساتبہ بیفرتجا رست تَّا م كوكُّ رواه مين بحيره رابب كے صومعہ كے ياس اتفاق تياً ك ب نے آپ کو علا مات نبوت سے پہچانا ۔ اور ابو طالب سی یہ سیفیر ہو نے واسلے مہن ہو و ولفارسے ان کے وشمن من اکو ما مین نه لیجا ک<sup>و</sup> - خیاسخیدا بوطالب سنے مال سنجا رت بصرہ بھا او*ر ای* ب آپ جوان ہوسے ٹرحن وجال کے ساتھہ رعب وشان آر

لوگ آپ کا و فار کرتے تھے بڑے لوڑے مشهرت تمي كم مخلّ وصلى ا تدعليروبلم ن خیانت نبنن کی یمسیء رت کی ط ن نظر په سی کی غیبت کی نیکسی سے ترمٹس رو ٹی سے کلام کیا اور تا كے اخلاق حسند كے لحاظ سے أب كو امن خلار کمین ایک شرمین ما لدار بی بی خدیجه نا می تعین ه لوگون کو نفع م ریکے باہر بھیجا کرتی تھین- انہون سنے انیا ال تجارت آخفیز ولفره روا زكيا حضرت خدىح كاايك خلام إ در ايك مزيز نے کی شاخت کی اورجب مال تجارت نفع سے فروخت کر سکے آ بنِ واپس تشریفِ لاسےُ تو ان دو نو ن شخصو ن سنے آسخفرت کی بن کی کرحفرت مَدیجہ سنے آپ سے کاح کر لیا۔ ب المحفرت کی عمره ۳ سال کی تنمی توخا ند که به کی مرمت پژ ام وَ بِشِ اسَى تعميريِن شَركِ سَعِے - ٱسخفرت بھی بچوکندہے پر لا کرہوج لط يعب خانه كعبه بن حيكا تو يرحت و نزاع پيدا مو كي كه حجرامو د كو سكھے ۔ اور ہر انفاق انخفرت حكم قرار دیئے گئے . فر ما یا کہ چا در کا کو چیکٹر والو - امطرح سب نے مکر تنجور کو اُٹھایا۔ اور آنحفرت نگ سنے وکیل نبکر اسینے وست مبارک سنے اوسکو اصل عبکہ برر کھدما

س دانشمند انه حکت ہے سب خش موسکتے ۔ جاسیس سال کی عرضی اورطبیت گوشهٔ نشینی کی طرن اکر تھی اکثراً پ حرا مین تشریف لیحات ۱ ورکئی کئی روز آپ و بان رست - اس علم تنهائی مین ایک ون حضرت جبرئیل رسول الشرصلی التسرعلیه وسلم کے یاس اکٹے آپ کمیقدرخوف زوہ ہوسے عبریل سنے کهایر سواپ سے فرایا سمجھے بڑہنا بَين ۾، يجبرئيل سنے تين بارا ڀ کوخوب د بوجا ادر کها يڙمو- [ فري آبال نسيم رُتِكَ الَّهِ ى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْانْسَانَ مِنُ عَلَقِ إِفَّ وَرَتُكَ الْأَكْرَمُ الَّهِ مُ عَلَّمَ بِالْعَسَلِمِ عَلَّمَ ام انتان تما كغريَعُ الْغُرِيمُ الْغُرِ- آپ نے بڑا۔ آپ نے گونٹریفِ لاکریے کیفیت حضرت خدیجہ سے بیا ن کی انہو ن سنے اسنے بھائی <sup>ور ق</sup>م دریافت کیا ۔ ورترنے کہا کہ خوٹ نز کر و وہ فرسٹ تہ حضرت جبرٹل ہن ا ورمحمر سغمه خدا بن -

جب آب کو احکام الہی کی تعلیم کاحکم ہوا تو آب فور آ احکام ضد ابہو کچا فی اسے بیلے حضرت خدیجہ کو دعوت اسلام کی ا کے بئے تیا رہو سکئے اور رب سے بیلے حضرت خدیجہ کو دعوت اسلام کی اوہ فور آ ایمان سے آئین اور اوسی روز حضرت علی ابن ابی طالب بھی ایمان الاسے اور اوسی الم رفتیار کیا۔ اور الاسے اور خیر بن حارث اور حضرت الم کجر صدیت سنے اسلام اختیار کیا۔ اور

ل بڑہ اپنے رب کے نام سے میں نیا یا۔ نبایا آدمی کو ابو کی پیٹکی سے ۔ بڑہ اور تیرارب بڑا کریم ہے میں نے عاصم کہایا تا ہے سکہایا آ دمی کو جرز جانگا تہا۔

ی طرح رفته رفته لوگ و از هٔ اسسام مین شرکی موسفے سکتے۔ مکہ مین د اگر کوئنی ایم کا مسبت آیا توبها ژیرج و کر آواز دیجا تی تھی۔ لوگ آو از لے سکتے اور قبلون سکے نام کیکر سب کو لکار ا۔ ئے آسٹے ۔ اور سبجے کم کوئی امر اسم سبٹس آیا۔ ب جمع ہوئے تو آنحفرت نے فرایا۔" لوگو اگرمین تمسے کہون کر لی د و سری طرف ایک بڑا لٹکر اس سے چیپاسیے کہ د فقاً تم پر حما کر اه رتم کو نبا مکر وسے تو کیا تم ا وسے با ورکر وسکے ۔ لوگون سنےجوامہ ے محد تم سیم موا ورم لوگون نے تم سے کھی ہوسٹ نہین سا ۔ آسخضرت نے کہا کہ سیملیے عذاب منحت آنے والا ہے ج بغیر توحید کے و مع نہین ہوںکا ۔ پہنسسنکر وہ لوگ متفرق ہو سگئے اِ در ابولبب سنے کہا کو گیا حکو اسی دا مسطے جمع کیا تھا۔ اوس ا لوگ رسول خد اکی مخا لعنت برآ ما وه موسئے - اور طرح طرح سست ا نیرا سُن د بنی شروع کر دین ۔ وہ تو اُسخفرت بڑسے بر دیار ۔ محل محبیم شنعے ورنہ ایک برعا اون سب کا خاتمہ کر دہی ۔ گر آپ تمام اندائین سہتے اور لوگون کی اصلاح حال سے سلئے بر ابر کوشش فر ماستے ستھے۔جب ممل ن بہت تنگ موسٹے اور امل کر سنے اون کو ما نے کا کوئی و تیتر اٹھا زرکہا تو بیض نے استحفرت کے حکم سے مرجم ،مبش مین بھرت کی ۔ اور وحواسئے نبو ت سکے تیرہو بن سال اسخہ

نے بھی مدنیہ منور ہ کو بھرت فرا کی ۔ کیونکہ مدنیہ مین بہت سے خوسٹس مان جمع شہے ۔ اور و ہان کے لوگ ہرمال مکہ من آ کرمبیت کرستے تھے۔ اہل دینہ کے معلمان ہونے اور کہستے معلما نون کے بحرت ہے کفا ر قریش بہت خائف ہوسے ۔ اور اون کو ڈر سو ا ک نو ن نے اگر زور کیڑا تو ہمے ضرور ہدلا لین سکے ۔ اس سلے کفار كة انخفرت كوشهيد كروين - ايك شب جند متحب اشخاص آ ے اور اوسرا و وسروقت اور مو قد کی گلاش مین سکتے سلگے غرت کو ہیلے جرمل حکی تھی ا ور ہجرت مدینہ کے لئے حکو خدا تھی ہو حکا ، نے اپنی خوا لگاہ پرحضرت علی کوسلا دیا۔ اورخو دحضرت ابو کرصد لتر بے ماتھ غارتور مین جا چھیے ۔ کفار نے تنا قب کیا لیکن غار سکے منہ پر ی ہنے جا لا مَن و ہا ء ا ورکمو تر نبے انڈسپ وسٹے کفا رسنے خیال لہ اس غارمین کوئی اومی نہین ہے۔ وہ غاربک جاکر پھر آسٹے۔ نین ن سکے بعد آنحفرت فارست یا سرتشر مین لا سنے اور مرمنہ طیر کھان رمیں نے گئے۔ مدینہ مین لوگون نے بڑے استام سے انحفرت کا بتقيّال كي - ١ ورحها جرين كو ١ ينا د نبي سجها كي ننا يا -مسلما نو ن كا مرنيه مين نقل سکان کرنا بڑے میا رک ہوں ۔ اسلام کو روز بروز ترقی مو تی گئی ۔ ا درسر قوم کے لام مین شرکی سوسنے سکتے ۔ اللہ تعاسبے سنے مسلمانو ن کو نماان عطا فريا كمين- ا ورسرايك لڙ ائي من اگرچه ملما نون کي تعدا د کم ٻن تي لیکن غلبہ اور نتح ان کے ہاتھ رستی تھی ۔ اکثر اوا ائیون میں رسول مٹ

به موستے ہے ۔ جن مین غز د ہ بدر ۔غوزہ احد یغز و ہخندق نفرت جب کہ سے مدینہ ہجرت کرکے تشریف سے سگئے تونفظ غرت ا یو کریا تھینے اور ہوائے خدائے ووالحلال کے کوئی معین ومڈدگا رنے تھا۔فتح کرکے بعد آپ کہ مین اس میٹیت سے داخل ہوئے لہ بڑے بڑے مرکشون کی گر دنین آپ *کے ماسنے خم تھی*ن ادر *مرطر*ف اللام كى ثما يان فتومات نے اپنا و كخرىجا ركھا تھا يدسب كيم تھا مال وولت ا مباب غلیمت کی روز او زون کنرت سمی جا و وجلال بژههاجا تا سحا - ملک مین ز روز دست بدا ہو نی جانی تنی۔ اور وب سے بڑے ر د ار گر دن ۱ طاعت خم کرنے سکے شعبے یکن جو کہ آمخفرت ربول میں تھے ان ظاہری اماب کی آپ کو کچہ برواہ نینٹی - ٹوکل - انکسار - تواضع ا پہلے د ن آ ب کی ملبیت میں تھا۔ دسیا ہی آخر کمپ رہا ۔ توکل کا تو ہر رے دن سے سئے آپ اسنے یا س کمی زر کھتے سرائے ہے کہ ذخیرہ کرنا ہفہ کی مدالت کی برکیفیت تھی کہ فنگ بررمن آنحفرت سنے ایک شخف بے قاعدہ کھڑ اسپ آمخفنرت کے سینہ پر گگی اوس نے آنحفرت سے کیا مجلوا ہے جا یا ۔ محمر می اوس سے بے قصور مار ۱ دس سے عموص قصاص وسیٹے ۔ آپ سنے فور آ انیا سید

مول دیا۔ اوس نے لیک کرمسینه پر بوسه دیا۔ انتحفرت سنے متحر ہو کر اس مركت كاسبب بوجها اوس نے جواب دیا كر مین جب لوا انی من آیا توجان سے ہاتھ ومونیکا تھا۔میرے سائے یہ ٹری نغمت ہے کہ مرتے وم میرے ہونٹ ہم البرے مجوجا کمن-خبگ مررکے تبدیون مین حضرت عباس بھی ٹنا مل شعیے جو استحفرت کا چیا ہے۔ اون کے ہاتھ بہت عت بندہے ہوئے تھے اون کے تیان کو آ داز سے استحفرت کو نگلٹ مو تی تھی۔ کسی شخص سنے اون کے ہ<sup>ات</sup> و المبليكي كر وسب وه فاموسنس موسك تواسخفرت سني مبب يوجها يعلوم ہوا کہ حضرت عیاس کے ساتھ دعا یت کی گئی سب موکنہ صرف اسینے رمست دارون کے ماتبہ رہایت کرنا عدالت کے خلاف تھا ۔ آب نے فرایا کہ ىب تىدىدىن سىكە نېد كېول دو-نتح کہ کے بعد تیا س کم کے زمانہ میں ایک بڑے گھرانے کی عورت چوری کے جرم من گرفتار موئی- انتخفرت نے اوس کے افتال کا کا کا کا کا کا بت سے لوگ مفارشی ہوسے ہمخفرت نے فرایا کہ امیروغویب سب کے راتھ ا<sub>ن</sub>ٹر کے حدود ما دی مین - اس کے بعدو معورت نیک حلن رہی۔ آ وبيرمبربان رسبتے ستھے۔ اکیب میلمان عورت حا مزمو کی اور سنگسار مونے کی ور خو است کی - کیو بکه اوس کوخسیرا م کا حل تھا۔ لؤکا ہداوا ر ور و و ده ما ن کا بیت را - جب و مغنه اکھا سینے لگا اوسوت

عورست مسئگسا رکی گئی۔ عدالست کا اتفنا یہ مفاکہ وہ ننگیار کی جائے ۔ لیکن برنیو حبر کہ وہ اسینے جرم سے منفعل تھی اور آف با تی عرست رافت ہے گزاری ربغیرمذائے اوس کے خیا نہے کا حرمتِ سے ماتہہ ا وٹھایا - اور ایبا بڑا ڈکیا گویا وہ توبہ کرسکے گذاہو هم و کیفے مین کرین لوگو ن مین عدا لت کا ملکه زما وه مو تا سب . ا ون مین جرم خبنی ا در رحم کی قوست کمزور سوتی ہے ۔ لیکن انخفرت مین اسطلے ورم کی عدالت اور اسطلے درم کا رحم ا ورم دمت تھی جہیمیٹ ہے ا ہینے موقعہ پر فلا ہر ہو تی تنی۔ اور پیھٹو یہ نور سکے النان کا ال ہوکا بتن دلیل ہے۔ انخفرت نے کہی کسی کو سرانہیں دی گر حد شرع جاری <u> سینے کیلئے</u> کو ٹی کا فرخوا ہ اوس نے زیا نہ کفرمین کسی قدر او ٹیت لیو ن نہ پیوننچا ئی سومب مسلما ن سوجا استفا تو ا دس کے سا رہے قصور الوسنیان کی ہوی مبدہ سنے امیر جزہ کے قتل پر العام مقرر کیا تھا مِگ احد مین حب حضرت امیر حزه تهید موے تو مند و سنے او کٹا کلیو کا اُک بيا ما - أتخفرت كو امبر تمزه ست بهت محبت عنى - آب كوكما ل الال موا ، در منح کم کے بعد انحضرت نے اوسکا خون ملما نون کوجائز کر د انتقابیکز و ومسلمان موگئی اورقتانی سستنج گئی -سے خود ابوسفیان سنے سلمانون سسے بار ہاجنگ کی تھی لوگون کورمول اللہ

خلاف م ما د ه کرتا اورطرح طرح کے فتنہ و فیا دیریا کر تا تھا جب ربول الله علی الله ملیہ وسلم نے کر بڑریٹر ہائی کی تو وہ تغض حال کے لئے کہ سسے با ہر لکلا- اور نشکر اسلام کی ثبان وشوکت کو و کمیکر متحیر رہ گیا ۔حصرت عباس سے سکنے سوڈ طالب ا ما ن موكر التحضرت كے يا س مايا - ا ورسلما ن موكيا - رسول مشرضلي أ علیہ وسلم کا اخلاق اور مروت ویکھنے کہ آپ سنے اوس سے ما رسے محصلے جرم نظر انداز فرا وسئے - اور پر حکم دیا کہ جو کوئی ابو مفیان سسکے مرمین واحسل مویا تعبد مین حلاجا سئ یا اسینے گھرسکے کو اڑنبد کرسلے یا بلابتیار لگا ہے سامنے آھے میلان ا دیکوتنل نکرین-عبد الله بن معد كاتب وحي منافق مقا اور وحي كے الفاظ برل وتيا تها . انحضرت نے اوسکاخون ہدر کر و پاتھا ۔ لیکن جب وہ خطا معا ف کرانے حاصر ہوا ترآ بے سنے اوسسے خبشہ یا - اگر حیہ یہ معانی م اکراہ تھی لیکن نبوست کج نّا ن سے بید تہا کہ کوئی مجرم معافی جا سے اور زسختا جائے۔ حب عبشی سے حفرت امیر حزہ کو شہید کیا تہا وہ تھی سلمان ہوگی اور اُسکا نصور معاف ہوا۔ آج کو کی ہے جو اسینے مخالفون سکے مانہہ ایسا نیا منا منا ريا وكرنسكا حوصله ركفتا سوء ؟ سَعَا وت كابير عا لم تَفاكد كسي شخص كى كَكَلْيف ٱب سب وكمعي نه حاتّا تهی - اور آپ ۱ دسکی ضرور در د فر ماستے ستھے - ایک د فداستحضرت سینے جا برکا ا دنٹ خرید ا ۔ جا بر تنگدست آ ومی شکھ او نسٹ نہی اون ا دسسے وہار

عَلِی کیفت پرتھی کہ مکرمن حبب آسیا نت ہے ، دہا ن کر سے تے ستھے ۔ گراکیا تحل ور واشت فراستے ا ور برعا نہ کرستے ، دفعہ ابوطالب سنے انخضرت سے کہا کہمھومن قرش ،سن ت نهین ہے تم این جا ن کو خطر و مین نہ ڈوا لو ۱ در فریش سے معبود و کو ر رنه کهو - اسخفرت کینے فرما یا کہ اگر اسمان سے افتا ب اور ما متا ب ب بھی مین با زنہین رہ *مکتا -* اگر آب مبری مدد نہین ک*وستے* تواللرکی مروخجکو کا فی ہے ۔ بضرت پر تولوگون کی <sub>ا</sub> بُر اربا نی ۱ ورمخا لفٹ کا کیا ۱ تُرہو ہا ۔ کو کی ن نمي اسكي ير و ا زكر المنطاح سيح و ل سنه ايك با ر اسلام سك آ ما يمركوني تدبيرا وسسے إسلام سنے تيمر نه سکتي تھي حضرت طال حشي ا کے غلام ستھے حضرت ابو بکرنے دکیما کہ اون کے مالک نے اُنکخ ِ لَمَا يا - ١ ورايك گرم تيمرا ون كے بيٹ پرر كھا ما كہ وہ وين اللہ ز آجا مُین ۔لیکن حضرت بلال اوس تخلیف کی بر وانہ کرتے ستھے رت ا بو کمرنے ، دن کو خرید کر آزا وکر دیا ۔حضرت بلال مرتبے وم آگ مل نون کے ساتھ رہے اور آنحضرت کی خدمت گز اری مین ابنی عمر مرکی ۔ خبک بدر مین معا وصحابی سنیرا توجبل برحکہ کیا ۔ ابوجبل کے۔

عرمنے ایک کموارمعا ذکے ہاتھ پر ماری ہاتھ کٹ کر سنگے لگا۔ معا ذنے ا ہے سنگتے ہوسے ہاتھ کو پا وُن کے نیچ دباکر علیمرہ کردیا اور دوسرے ہاتھ سے ابوجہل کوقتل کیا۔

ارض بنُقاکا ما مل میسائی تھا۔ وہ سلمان موگیا با دشاہ روم سنے اوسی بہتیرا دیمکایا گرجب اسلام ایک دفعہ دل مین گھر کرجائے توکب نٹلنا ہے۔ آخرشبید سو ۱۱ در اسلام نرجو رڑا۔

آ خرسبید سواا وراسلام مرجورا۔ طالف کے با دنیا ہ نے خدائی کا دعوے کیا لیکن خدانے اوس کو ہرایت کی اور حضرت ابو بر کے عہد مین دہ مدنیہ مین آگر مسلمان ہوا۔ اور بادنا ہ لات ارکر فقیرانہ زندگی مبر کرنے لگا۔ یہ ہے اسلام کا اثر اور اوس کی محبت ۔ آ جکل کی طرح نہین کہ حاکم کے خوف کے مارے نا زائس قضا کر دین ۔ جب ہی او ن لوگون کی عظمت و ہمیت یہ تھی کہ جب وہ ایران وصنس مصروفیا م کے باوٹیا ہون کے پاس الحجی نکر گئے تو باوشا ہون کے وصنس مصروفیا م کے باوٹیا ہون سے پاس الحجی نکر گئے تو باوشا ہون کے ورانہ و سبتے تھے۔

توہم گردن از حکم داور نہ بسیج کدگردن نہیم برخ کو ترجی زمانہ کفزین بھی صفرت عربہت سخنت تھی ابھہل نے کہا کہ جوکوئی محرکوفٹ کرسے میں اوسکوسو اوٹ انعام زد کا صفر عربے قتل رسول اللّٰر کا بیڑا اوٹھا یا - راستہ مین ایک شخص نے کہا کہ بہلے اپنے گھرکی توخبرلو- تہا ری بہن اور بہنوئی دو نون سلمان ہو گئے حضرت عمرا بنی بہن کے بان گئے کہ بہلے اون ہی کو

غرت عرمکان ربهوسیحے تووہ سور ہ طایر شسرو*ع کیا - او تکاچیره نو*ن اکو د موگیا-مهن -ین مارڈ الین ۔ ہم تو اسسلام نرتیجو ٹرین کے ۔بہن کی ب ت وکیکر فرااون کورجم آبا اور عبرت ہوئی اور کہا کہ اٹھا وہ کا غذ مجھے وُجِ تَم پیرہ رہی تھیں انہون نے سورہ طامنا کی ۔حضرت عمر رقبت طاری موٹی ا ور کنے سکھے کیا انہاکلا مے اوسی وقت نلوارہ اپنے سیکھ مِن وُ الى اور التحضرت كى خدمت مين ٱكر مشرف سر اسلام ہو سكتے - المستك بهد صبیبی قوت اور و معت ۱ سلام کو حضرت عمر کے سبب حاصل ہو مائی اوسکی شہا وت کا رنج کے صفون سے قیامت لک نہین مٹ مکتی ۔ بغیری نشا نیون مین سے ایک بیر تمجی سے کہ اوسکی میٹین گوسٹ ہمینہ میچ ہون ۔ رسول النّرصلی النّرعلیہ دسلم سنے مبقدر ببشین گو نگا ا پ صیح نابت ہوئین یحسرے شاہ فارس سکے یا س جب آنحفرست کم ب مین حیں شخص نے دعو سے پیغمہ ی کیا ہے اسسے گرفت ا ے یا س تھیمد و ۔ یا زان سنے ووشحضو ن کو آنحضرت کی ما - مرنیدمین حیب به د و نوشخص آسئے ہےِ اس میں ہے کہ تم اسٹے تنین کسر ه دیا تگر میمران پر اس*قد رسیبت طا ری ب*و نی که و ه میشنگا یا ل سنکے د وسرسے دن رسول اللہ سنے او ن

شخص نے مجھے بلا یا تھا وہ آج رات کو مارا گیا۔ اللہ تعا کے ۔۔ ے بیٹے سٹ پرویہ سے ۱ وس کا بٹ جاک کر وا دیا۔جا وُ با زان ہے بیحال کہو اور کہو کہ ہارا دین غفریب ایر ان من کیسلاجا بتیا ہے تو ے کا توج کھہ ترے قب من سے بدستور ترے قبضہ مین حير فر د يا جانسگا - بها ن ست به دو نو ن شخص په بنعام لير ستيلے اور أوسم ب باز ان سے باسس مسرے سے قتل کی خبر ہونچی۔ با ذان یہ نیکر سلمان ہوا ورساتھ ہی مین اور ایر ان سکے بہت سے آ دمی ملمان موسکئے -اسی طرح نتح بیت المقدمس کی آب سنے خبر دی ۔ حفرت عمر سکے مانه مین بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی طرح بہت سی پیٹین گو ٹیا ن ہن جو صحیح ما بت ہو تین ۔ یہ تو اسخفرت کے ذاتی اوصاف تھے جکامٹل نہین ل سکتا ۔ آپ نی چ<sup>و تعلیم</sup> فرما کی ۱ در حن کو احکام شریعیت سکیتے مین ۔ و ه تعبی اسیے عمدہ اور اعل<sup>ح</sup>ق ے من کر کوئی نرمب نرمب اسسلام کے یا یہ کو نہین پہریخ سکتا ۔ اُنین ت طری فری یہ ہے کہ فطرت انسانی سکے انکل مطابق من -اور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسٹیے مرتبر کی طرف سے حکم سکئے سکتے مہن ج فطرت ا ننانی کا بناسنے والاہے ۔ قران ٹمریف سنے ما ن عما ف وتُصَالِيُّهُ لَفُسِيًّا لا أَوْسَعَهُما اللَّهُ وَسُعَهَا الله تعالیٰ کسی شخص کو تخلیف نہین و تیا ۔ گر اوس سیکے عوصلہ سیکے موا

مَا يُرِيْنُ لِللهُ لِيَغْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَسرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطْهَـِرَكُمُ وَلِيُحِمَّ لِغُمَّتَ لَاعَكُمُ مِ وَمَنْ اللَّهُ مُعْرِضُ وَاللَّهُ مَرِ مُسَى طِنْ كَى مَنْكُى كُو فَى نَهِين جِاسِنَا - مُلَكِمُكُو ہرا رکھنا چاہتا ہے۔ اورنیز؛ پہچاہتاہے کوئتیرا نیا احسان ے یہ کا کہ تم د اوسکا)سٹ کر کر و۔ تعلیم اسسلامی <sup>لی</sup>ن سب سے ہیلے توحید کو سلیجے خدا کی توحی<sup>ر</sup> بی لام نے طاہر کی الیسی سی ندمب مین نہین یا ٹی جاتی <sup>-</sup> لانتنب كو ب تنكي تم كولازم ب كرتم كسى چركو خدا إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلْهِ آمَرًا لَا تَعْبُلُ وُلَكَّا اتَّا لَهُ - ذَا لِكَ الَّدِائِثُ الْعَسَائِيمُ وَلَٰكِنَّ ٱكْثَرَ اَلِنَّا سِ لَا يَعْلَمُونُ-ر لله رتعا سے سے سواکسی کی حکومت نہین – عکر دیاسہے کرسوائے اوس کے کسی کو نہ بوج یہی سس و حد انت کا سبق بڑا سنے کے علا وہ قرآن شریف نے انسان سکہا یا کہ وہ اپنی عقل کو کا م مین لائے اور منطا سرقدرت مین عور و رکر سے به اور کا ئیات کا بنظرامعان شا ہر ہ کرکے خانش حقیقی کی ت ا ورحکت کا علاحاصل کرسے ۔

تَى فِي التَّهُواتِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِهُ لِللَّهُ وَمِينِ في خَلُقِتِ كُوُ وَمَنَا نَيْبُكُ مِنْ حَأَبْتِهِ الْمِثْ لِقَوْ مِرِ يُوقِنُونَ - وَإِنْحَتِلاً مَنِ اللَّبَهُ لِي قَ لنَّهِسَادِ وَمِسَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّسَمَاءِ مَمِنُ ئىستاب ۋاڭازىن تىخىسىك وْتِهِ السِّكُ لِعَنْ لِعِنْ لِلسِّكِ الْبِيْكِ الْبِيْكِ لِعَسَّوْمِ بے شک ایمان والون کے سلئے آسان وزمین مین ( قدر سطی ں بہتری ہی نشا نیان ہیں۔ اور دلوگی نمہا رہے پیدا کرنے میں اور جانورون مین من کو ( وہ روسے زمین بر ) تھیلا ا رہاہے دقدرت خدا کی بہتری ہی ہنشا نیان ہین (گر) اون ہی لوگون کے سلئے جو بقین لانے کی صلاحیت ر کھتے میں ۔ اور نیزرات و دن کی آ مروسٹ دمین ا و ر و ہ جو خدا ن سے دسرایہ) رزق ( سینے اِنی ) آنا رہا اور اوس کے ذریعہ ن زمین کو اوس کے مرے پیچیے زندہ کردیتا ہے۔اوس مین اور موافوا و و بدل مین د قدرت خدا کی بهتری ) نشا نیان بین میگراون ہی ہوگو ن کے لئے ج<sup>وعق</sup> رکھتے ہیں۔ ین به نه سجنا میاسینه که انسان کی عقل انسی کا مل ا ور

منے ید کماب رکھی ہے ہم بہہ جانتے ہین کہ اس کا کا تب خوم ورین اور لوج بربل بوٹے بنانے آتے تھے۔ کتاب کی ترسب سومعلوم ریب کتا ب سے من ست وا قف تھا۔لیکن اوسکی تما م حفیا کُل وادہ کنا ۔ بہین معلوم نہین کہ وہ سخی ہے پانجیل 'خوشر و سے یا ۔ فن مرسیقی سے و اقعتٰ ہے یا جا ہل غرض بم کو اوس کا بہت ما صل ہے ۔ بیں خدا و نر تا سلے کی ہے اُتہا قدرت کا کو ن ومتا أونيتتممين العِلم إ فران شریف مین بینمیرکا جهان کهین وکراً پاسب نواس علط فهمی کو لئے کہ لوگ بیغمر مین ثان الوہریت نہ سنجنے لگین بیغمر کی َ قُتُلُ لَا أَ فَوُلُكُ لَكُمُ عِنْدِ يُ خَزَائِتُ اللَّهِ وَلَا آغَلَمُ الْغَنَيْبَ وَكَا آقُولُ لَكُمُ لِلِّيِّ مَلَكُ إِنْ آتَٰبِعُ إِلَىٰ مَا يُوحِيٰ الِتَّا -كدے بين تم سے بيدنين كہاكم ميرسے بامس اللركے فزانہ این اور مین عیب نهین جانتا - او رنه مین به کهتا هون که مین فرست ته مو ن ین تر ۱ وس پرصیها تهون جوالله کی طرف سسے مجبکه عکم مرداسی۔ ا سے پہلے مض لوگون نے خدا کی کا دعو کیا۔ بیسے فرعون - نمرو و . سنت دا و وغیره تعضون مین انس*انیت کے سا*تهه الومهیت<sup>ن</sup>

لیمرکی جاتی تھی۔ جیسے بیو دی مضرست مرسلی کو عیسانی حضرت س ند اکا نفرزند اسنتے مین مندو کرشن جی اور رامیندرجی کوحند اکا اوتا رخا ل تے ہن ۔ لیکن اسلام سنے توحید کا ڈکٹا اس زور سسے بجایا کر جشخف اسلام پر ایمان لا یا وه ارجوز لا یا وه سب می کی توسیجه مین آگیا که انسا ن خدا نہن ہوسکتا مضاسنے بیٹت نبوی کے بیدسے آجک کسی شخص سے خدائی کا وعوے نہین کیا۔ ہم دن بحرمین بانچ دقت حب خدا و ندعالم کے منے مسجد و عبو دیت سبجا لا تے مین تورسول اللہ کے انسان موسے کی أشها دت الثحات مين انتظرح وسيت مهن-آسَمُ إِنَّ أَنَ كُمَّا إِلَّهُ أَنَّهُ وَحُمَا لَا يَشْمُ اللَّهُ وَحُمَا لَا يَشْمُ لِكُ لَهُ وَالنَّهُ مِنْ أَنَّ مَعَهُ لُ عَبُدُهُ ورُسُولُـهُ فَلُ إِنَّمَا } نَا لَبُقُرٌ مِثُلُكُمْ يُوحِي إِلَى آنَّمَ الهكمن اله واحن ماستقيموالك والسيادا ہے۔ نمہد سے مین ا در کھید نہین تمہا ری طرح ایک آ دمی ہو ن مجھر خدا کیطان وی ازل ہو ئی ہے ہم مب کا خدا ایک ہی ہے ہیں اوسی کی طرف منہد سک ورا وس سے اپنے گنا ہون کی معانی جا ہو۔ إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ بِالْحُقِّ لَبَيْلِيًّا وَسَنَا لِمُنْرَأً مِنْ تم کوخوشخبری دسینے والاا ور ڈراسنے والا کرسکے بھیجا-. دوسری طرف اون احکامات شرع کو سلیمے جو انسان کی روز مروز وگر منزلی ا درتمد نی حالت سے تعلق رکھتے مین اور بائمی معاطات ا ورتعلقات کو

ررت رکھنے کے لئے صا درفرہائے گئے مبن تومعلوم سوگا کہ وہ نہایت سہل نہا ہے معندل اورانسانی جلبت کے عین مطابق ہن ۔ اوراگر نبی نوع ا منیا ن بطو رکا مل <sub>ا</sub>ون برکا رہنب رہو تو تھر کسی قانو<sup>ن</sup> کی <sup>حاحب</sup> شخصی علم اخلاق کے تین برسے حصر من - اول ترکیفسس دوسرے یں منرل کے ساتہ حن سلوک ۔ تمییرے تما م گروہ انسانی سکے ساتھ جن سے *کسی طرح ما* بقریر سے مدالت کا برا و ۔ قران شریف سنے ان تینون ابواب مین ایسی کامل مدایتین کی من که اگرسب افرا وقوم ا ون پر بندمون تو نامکن سے کہ اون کی زندگی بہترین زندگی مذمو اوروہ ونیا کی ا نسان کا قاعدہ ہے کہ دوسرون کو تونفیعت کرسنے برطیدی آما وہ موجا لیکن اسپنے عیوب کی خبر نہیں لیتا۔ ایسے لوگون کو خدار تعا سانے سنے اَ تَامُوُونَ السَّاسَ بِالْيِرِّونَنْسَوُنَ اَ نُفْتَتَكَمُ تم بوگون كوتوكيت مونكي كرو- ا در اپني خبر نهين سليتے-۔ تہذیب نفس کی خوبی ہید نہنین ہے کہ لوگون کے وکہانے کوانسان اعمال حسنه صاور مهون ملكه تزكيه نفس ا وس وقت تك كامل نهين موتاجب كك ﴾ وكر افي سے با بطبع نفرت نه ہوا ورجهان دوسرون كے وسيكھنے كا كھنگانہو وا ن میں انسان برائی سے بیچے اس سلنے حکم فر مایا گیا ہے ۔

اَنْقَرُ " بُوُ الفَّوَ احِينَ ما ظَلْهَ رَمِنْهِ سَا وَصَا بَطَنَ ۔ سبے شرمی کی باتین کہلی مون باڈ کھی اون سکے پاس بھی نہ تھٹکو ۔ صداقت ا ورعدالت نفنس كابهت بر اجوبر سب ليكن عموماً انسابز مین را بچ سے کہ اپنو ن کی یا سد ارمی ۱ در رعایت کیا کرستے ہین املز ق *ا ون سے ارٹا فراتا ہے۔* یَا آیمیا اللاثینَ المنٹُو اکُو نؤُ فوا ّ مِیْنَ یا کھِنسطِ شُهَدًا ۚ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنْفُسَكُمُوا وَالْوَالْلَائِينِ ملا نو — الفاف پرمصنبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اورخداسی ور کر گوامی رو- اگرچه بیدگوامی تها رسے اسنے - یا ان باپ اور شته دارون کے خلاف سنے رکبون ناہو ۔ جو لوگ اعمال *مسند کے* با بند ہن ۔ اون کو قرآن شریف مین جاگا و شخبری دی گئی سے ۔ موشخبری دی گئی سے ۔ وَ الَّذِينَ الْمَنُو وَعَلُو الصَّلْحَتِ سنلَّ جَنَّتُ تَجُونُ مِنْ تَحْتُما الْإَنَّ نَهُسَارُ حُلْهِ لِلهِ بِزَ فِيهَا آئِدًا - وَعَدَا للهِ حَمْثَ ا وَ مَنَ أَمُ مِنَ اللهِ قِيلاً۔ جو لوگ ایان لاے اور استجھے کام کئے اون کو سم باغون میں تیا گیا

جن سے تبے نہرین ہر ہی ہون گی۔ وہ ہمیشہ ما دن مین رمین سگے۔ یہ اللہ لفا سیا وعدہ سے او را منٹر تنا سلے سے بٹرہ کر با ت کا سیا ا ورکون سے ۔ تزكيننس كي بعد دومرا ورجرال منزل كي سانه صن سلوك كامى منه ل منه مراه انسان کا ده گهرست جهان ده اسینے قریبی رسمشتددارو مثلا و؛ لدین میوی سجی ن کے ماتہ رشبا سے ۔ نوکر جاکر لونٹری غلام اور ر دبیمیمیه کا انتظام سب تدبیر سنرل مین و احل سب منزل کے عمرہ ا نتظام کا اصول یہ سے کہ سب اس منزل کے مقوق کاخیا ل رکھا جا۔ ا در لو گون مین عدالت نهبن - کبکه محبت ۱ در اینا رقائم موکسی شخص کے گھر کی حالت حبّد رزیا وہ عمدہ ہوگی - ۱ وسیقدر ۱ وسکو آ<sup>ا</sup> رام وراحت سکین قلب حاصل موگا ۔ قرآ ن شریفِ نے ، بل منزل کے ساتھ حسن ملوک کی تعلیم مبت مشرح وبسط کے ساتھ وی سے اور س<sub>را</sub> ایک کی مرتبہ کے موافق اوس کے ساتھ سلوک کر ٹاسکیا یا ہے۔ والدین کا مرتبرسب سسے زیا وہ سبے اس سلنے ۱ رس وَبِا لُوَ الْدِائِينِ إِحسَانَ إِي رَمَانِ بِي سِي عِلالُ رر اِسَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكِ الْكُثْرَ آحَنُ هُنَّا وُ كِلَّاهُمَا مَلاَ تَقُلُ لَهُمَا الْحِبِّ وَلاَ تَنْهَرُهُمَا وَفُكْ لَهُمُمَا قَوْلًا كَمِن بُمِتًا ١٥١١ رُهُ و، نبرت مان بُرُاؤكو بہونخ جامین ایک یا وونوتو اون کو اُن مک نہ کہہ اور اون سے ادب سسے بات کرر

بی بی سے راحت وہ رام مدتا ہے اوس کے لئے فرا یا۔ مِينُ الْيَاتِيمِ أَنْ خَلَقَ لَكُوْمِينَ أَنْفُسِكُمُ أَذْوَاحًا لِتَسْكَنُوْ ۗ إِلِيهَا وَجَعَلَ بِنُيْنَكُوْ مُودَةً وَرَحْسَتَ ہے کہ بنا دے تم کو تہا ری قسمے ج ڑے چین بک<mark>رواون کے یاس ا</mark> در رکہا تہا رہے درمیا ن محب<sup>ت ا در مہر<sup>-</sup></sup> وَ ﴾ تَحْعَلْ بَيْلَ كَ مَعْلُو ۖ لَهَ ۚ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَسُسُطهَا كُلَّ الْسَلْط فَتَقَعُلُ مَسْلُومًا فَحَسُنُورًا ر درانا با تھەنە اتناستىكە و دگويا ،گرون مىن بند باسىپے - اور نه باككل اوس کو بھیلا ہی وو۔ الیا کروگے توتم اسیسے بیٹیے رہ جا وُ کے کہ لوگ تم کو طامت ہی کر من سکے ( ا ور تم نبی وست تھی مو گے ) اب تمد ن کو سیسجئے ، کو نی شخص حب سنے تعلیم اسلام ا<sup>ور تا</sup> ریج اسلام ب سے مطالعہ کیا ہوگا۔ اس واقعہ سے الکا رنہین کرسکیا بے تعصبی سے مطالعہ کیا ہوگا۔ اس واقعہ سے الکا رنہین کرسکیا م نے جا بلون کو عالم وحشیون کو دہذب خانه بدوشون کومتدن بنادیا الم اسلام سے زیا وہ کسی نرسب سنے دنیا مین تمدن قائم نہین وس نے برا ورز مبند سب کوتاویا۔ لا ترهبا منیت فح لإنشلام الام من رسانيت نهين است-رقی تمدن کی ہیں می صروری شرط یہ ہے کہ مک<sup>ی</sup> مین امن .

وَ ﴾ نَفُسُكُ وَ فِي الْإَمْ ضِ تَجْدَ إِ صُلاحِهَا ور مک مین انتفام کے دربت ہوے پیچے فنا و ندیجیلا کو ۔ وَ الْفِتْنَدُ أَسَتَكُ مِنَ القَسْيَلِ مِنْدُونَ وَ الْفِيسِلِامَ قل ہسے بدترہے تمدن کی ترقی کی دو سری شرط عدالت ہے لیکن مبطرح عدالت ہے! تمدنی خرابیون کی جائ سے ظلم تمام تدنی خرابیون کی جڑسہے - اسلام ر موقعہ پر عدالت فائم رکھنے کالسمتی سے حکم و با ہے ۔جولوگ صاحب اختيار ا دربرسر حكومت من اون كو فرمايا قراد أخصت ثمتم و مَبُنَ النَّاسِ آنُ تَتَحَكَّمَو مِبِالْعَسَانُ لِ صِنْم تَرُكُونُنُ حكم نو نوعب دل و ا نفها ٺ ــــه فيصليكر و په ا نسأ ن كا قا عده سب كرجب وه بر له لينے ير كور اسو اسے توعفاً ٹھنڈ اکر نے کے لئے یو دی ڈ ت حرف کر تا سے ۔ اسلام سنے اسک منع کیا ۱ و رفرایی وَقَا تِلُوُ ا فِي سَيِبْيلِ اللهِ اللهِ الذِّبْنَ يُعِنَا يَكُوَّلُكُمُ و کا تعقل وا ۔ جولوگ تم سے رسی تم سی اللہ کے راستہ اون سے لڑو۔ اور زیادتی نیکرنا۔ اِن اللہ کا یتجے ہیں۔ المُعَنْسَتَ لِي بِنَ ﴿ مِدُّ زِيا وَنِي كُرْ سِنَّهِ وَ اِونَ كُو بِنَدِ نَهِينَ كُرُا بعض لوگ خیا ل کرتے ہن کر سجا ئے اس کے کہ قاتل کو تطور

ا ص قل كرسنے كى تعليم انسان كو ديجائے - كال كا قصور عفوكر سانے كى إلنان كوكيون مذ وسجائے - كيو كم عفو كا مرتبہ قصا ص ستے بر تر ہے ت زیا و ہ رح سبے ۔ لیکن جر لوگب علی سا سے وا سنتے ہین کہ خلا کم پر رخم کرنا خلو کو ترقی و نیا ہے۔ ۱ ورجب طن ه جائے گا تو تندن کی بنیا وین کھو کھلی ہوجا کین گی۔ اس کے غداوند کتا وَلَكُونُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ بِيا ولِي الإلبَابِ لَعَلَّكُورٌ تَتَّقَعُونُ تَ - ا ورعقلند و نصاص (کے قاعدے) مین تمہاریا ز ندگی ہے۔ (۱ وراس غرض ہے جا ری کیا گیا ہے) ٹا کہ تم خو زیزی نظ تلدان کا بڑا جرو معاملات مبن - ا درمعاملات مین خر ابی اس وجہ سسے یڑیی سبے کہ لوگ اسینے قول وقرا ریرقائم نہین رسبتے ۔ انڈتھاسے يَا يَهُنَا الَّذَا يُنَ الْمَنُو آوُ فَوْ مِا لُعَفُونَ ﴿ ملانواسینے اقرارون کو بورا کرو - نمام قانون معاہرہ جرآج کل لتو ن مین جاری سے اسی آیت کی شرع سے۔ تمام احکا ات قران شریف کا اسیے چہوٹے سے خطبہ مین بیا ن کم تو نا مکن ہے ۔ ما معین کو چا ہیئے کہ قرا ن شریف پڑمن ا درسجہ کرڑ ہین اکثر مسلمان احکام قرآن کو بھول سکئے مین ۱ در اسی وجہ سے ذلت وخار؟ مین مین اور اسی وجه سسے روز بر وز <sub>ا</sub>ن مین تنزل آ ما ما سے ۔ ورندرا

رمین برعل تو و و چیز ہے کہ صرف عالم اور پر منیرگا رہی نہین ملکہ و نیا کا راج ۱ ورونیا کا حکمران نیاکر حمور تا انحضرت صلعم کی تعلیم اور صفات ظامبری و باطن - تو معلوم ہو تا ہے کہ دنیا مین سوائے آنحضر ا جو بغیمبر بھی ہو۔ سا ہی بھی ہو۔ ن تنجی ہو۔ اوسا ہ تھی موا ورساتھ ہی فقیر تھی ہو۔ ا بنان مین و وطرح کی شرافت ہوتی ہے ایک توشرافت و اتی دخو رافت نسبی - آنخفرت کی شرافت وا تی کی تومخصرسی کیفیت د من کی شرافت نسب*ی کا حا*ل سنے کریہ نسرنسے بھی السّرتعا بغيم كواسطك درم كاعطا فرما بائتها سيخانج حضرت آك هم طلمالسلام ابراميم اورحضرت المعيل عليهم السلام آب سك اجداومينان هنرت اسعیل کی او لا دبین عدمان اورا و کلی او لاومین فبرمین کا د ومسر ر زیش تھا بید اسوے ۔ قریش کی آئہوین *نب*ت **میں ا**ست م یٹے میدالمطلب آنخصرت کے واد ا اور اون سمجے ببیٹے عبد اللّٰہ ے دالد تھے - نبی فریش کو د وسرے نبی اسمعیل پر برسب حکو<sup>م</sup> ل تھی۔ اورجب قرنش کی او لا د مین کمہ کی حکوم کی محرانی است کو می تو نبی است م د وسرے نبی قریش میانفنل می ى طرح أتخفرت كالملك ننب بهيشة اليس النخاص من رواع زيا وه

حب وه وولیت را بی حبکو نور محدی صلی الشر علیه وسلم سست تے مین اپنے اصلاب طا ہرہ اور ارحام طیبہ مین منتقل ہو۔ آپ کے والدحفرت عبد اللہ سے حفرت آ منہ کٹ بہوسخی توا وس سال ت خیرو برکت سو کی . قحط د فع سوا مینهه برما . زمین سرسنرمو کی بها نیک ہل عرب سنے ، وس سال کا نام سسنۃ الفتح و الا بہماج رکہا -ا یام حل مین حضرت آمنہ نے خواب مین و کیما کہ ایک شخص کہتا ہے رے شکر مین الیاشخف ہے جو سروار ہے عالم کا اورجب بید ا ہو تواٹسکا <u> هج</u>ل رصلعم) رکھنا ۔ اور بوقت و لاوت حضرت اسنہ کو ایسا بور دکھا کی ے ، ونہین ثنام کے مکا بات نظراتے تھے۔ ر بیع الاول کی با رہوٰ مین آ ریخ بوفت صبح صا دق انحفرت سے ا عالم مین کہو رفر ما یا ۱۰ در زمین وا سمان آپ کے نورسے سنور ہو۔ ا بیا معلوم ہو تا تھا گو یا سار*ے ن*مین کی طاِف حجک آھے میں روٹے زمین یت اوسوقت منرگون ہوگئے ۔ فارس کی اُگ جو بنرار ہا برس سے مبل رہی تقى تحجه گئى ـ نوشپرون يا و شا و فارس كے ايون مين زلز له آيا - اور ١٨ ے اوس سے گر میں۔ اور اللہ تعالی کی وہ رحمت جر اپنے بندون کے را ہ رامت پر لانے کے لئے زمین کیطرف متوجہ تھی اسطرح طا سرہو کی کہ حفرت رحمتدا للعالمين يبدر موسك

| من عطربار باغ مین جو سکے نیم کے                    | در من کشا وہ رحمتِ ربِ کریم کے                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| تقسيم وبحك إرثوا ببغطيم                            | فلعت بھین سے لطف غدادکریم کے                         |
| دربا برعام گرم موا است تها ر د و<br>ن ن سریه سر بر |                                                      |
| لو آمین بکارو و<br>ر                               | جن وبشرس لام                                         |
| على مبيكب خيرالحف ي كلهب                           | ا ارب صل وسسلم و انمُثْ ابداً ''<br>انه              |
| السلام ا سے صاحب علم وحیا                          | ا که است مطلع کور و میا<br>السلام است مطلع کور و میا |
| ا نسلام اے عارضت ماہتم                             | السلام السف عجم ما قب السلام                         |
| السلام أك مقتراك اوليا                             | السلام اسے بیٹواسٹے انبیا                            |
| السلام اسے آبکہ ابر جمستی                          | ا تسلام اے آگھ کا پ نعتی                             |
| ا تسلام اسے ماحی ظلماتِریب                         | السلام اسے مشرقِ انوارِغیب                           |
| اللام أسسے مشكر تو درمان ان                        | انسلام ا سے ذکرِ تو ایسانِ کن                        |
| برتو-تنمسهم رچار یا برنا مدار                      | انسلام اسے ابررخمت فیفن بار                          |
| فسدسلام ازما بهبسسر دم صبح و تنام                  |                                                      |
| ا وست تنام                                         | برتو-تم برال وا ا                                    |
| X ?                                                |                                                      |
|                                                    |                                                      |
|                                                    | •                                                    |
| ر بر وی از کیاری در این کند تحییر                  | لەرسان اجون سان اخ نەماجىيى قى ئەرسا                 |
| ن دري ري چه مي دري و                               | ك - يرانتما <i>دُهرت ا</i> نو زصاحب قبله سنے بيرا    |

غهرولوی سحا د مرزا بیگ صاحب دیلوی فلسفة عملي يرمسبوط اورجامع كتاب سيصاس مين السنسرا والشانئ كي روحا إن ر تعنب کی تدابیر کے سائد قومی رتی اورعزت حاصل کرنے کے اصول بھی سان کئے گئے میں اور تبذیب اخلاق تدربیر-منزل ساست مدن کے وہ مصنا مین ورج مہن جو انسان کی ذات مین ج*مبر خرافت بیدا کرسنے واسبے ادر اسکو زندگی کے مختلف* مدارج - مختلف زما بوٰ ن ادر مختلف حالمة ن بین اصول حکمت پر کار مندر کیتے والے ہن عور ہون کی تعلیمرا ورحوٰ ق کی مگہدار شب کا ذکر بھی موقع ہمو قع کیا گیا۔ ہے عبارت شستہ روان کیے قیمت تین رویے سے ر علم الانٹ ن مین یہ بہلی کئا ب نکہی گئی ہے۔حس سے اسان کے تمام تو ام سأنى اورهبهما نئ اورحضو صيات طبعي كى كيفيت اجيمي طرح منكثف موحاً تي بم علمالان ن اورمثامرہ ذات کی نتریف اور کیفیت ہان کرنے کے بعدانسان کی بهانی ساخت ارتقا - قدامت به ایزاع وا قسام دعیره کے متعلق زمانه حال کی تحقیقاً لونهایت عمدگی سیے بیان کیاسے اور *حیر احسان*ات اور نطق کی حقیقت مبان کرسکے حیات نغنبید کی کیفنیت اور نغس کی تمام نو نون کا حال مشرع ساین کها ہے - علم احكاق معامشرت ومتدن كافلسفه نهاييت حذبي ست ببان مواسب مطرز ماين نهاتة

بالفيم دلجيب - زبان بامحاوره اورت تسب - علوم عديده كى اصطلاحت نبایت عمر کی سے قائم کی گئی ہیں۔ اور جو نکہ جا بجا آیا ت قرآن سٹر نفین سے ا سندلال کیا گیاہیے یہ کتاب مذہبی علی۔ اوبی حیشیت سے قابل مطالعہ ہے قیمت دوروبیر-عا ۔ اخلاق ۔ معاشرے و تقدن کے سبق نصد کے بیرایو مین مکھاسے ہیں۔ اس كتاب كمح مطالعه سے خپالات مين وسعت اور مبہت سي نئي معلوات حاصل ہو ت ہے قصد دلیب اور درہ انگیز ہے جس مین زندگی کے مدد جزر کی تقويرين نظراتي بين تطعف زبان مين بينشل سے قيممت دس آنه ١٠ر مبادمي سأنيس دِمترجه مولوی معنوق حسین ظان صاحب بی-اسسے) اس کتاب مین علم معدنیات بنا مات اور حیوانات کا ذکر مفصل کیا گیا ہے۔ حس سے مخلوقا عالم كى مقيقت اودان كى الزاع والشام كى كيفيت معلوم بوتى سب كتاب سهل دلجیپ اور مفید و جدید معلوات سے برسے - قیمت دوروبیدی